## (1)

## اگردائمی حیات جا ہے ہوتواشاعتِ احمدیت کے لئے ممالکِ غیرمیں نکل جاؤ

(فرموده ۱۹۳۵ مارچ ۱۹۳۵ء)

تشہّد ، تعوّ ذاورسورۃ فاتحہ کے بعد درج ذیل آیات تلاوت فرما ئیں۔

يِـٰاَيُّهَـاالَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُوُدِى لِلصَّلَوْةِ مِنُ يَّوُمِ الْجُمُعَةِ فَاسُعَوُا اِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُـمُ خَيْـرٌ لَّـكُـمُ اِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ.فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَانُتَشِرُوُا فِى الْاَرُضِ وَابُتَغُوُا مِنُ فَـضُــلِ اللهِ وَاذْكُـرُوا اللهَ كَثِيْـرًا لَّـعَـلَّكُمُ تُفُلِحُونَ وَاِذَا رَأَوُا تِجَارَةً اَوُ لَهُوَا إِنْفَضُّوا اِلْيُهَا وَ تَرَكُونُكَ قَائِمًا قُلُ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُو وَ مِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُا لرَّازِقِيْنَ لِـ

فرمایا: په

 جاری ہے یقیناً اس سورۃ میں بھی جاری ہونا چا ہے لیکن بظاہر یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ اِنَّ الْمَمُونَ الَّذِیْنُ آمَنُوا اِذَا اَلٰہِ فَاللَّهُ مُلْقِیْکُم عِنْ اللهِ کَمْ اللهِ کَا اللهِ کَمْ اللهِ کَما اللهِ کَا اللهِ کَمْ اللهِ کَمَا اللهِ کَا اللهُ کَا اللهِ کَا اللهُ کَا اللهِ کَا کَا اللهِ کَا اللهُ کَا کَا اللهِ کَا کَا اللهِ کَا اللهِ کَا کَا اللهِ کَا اللهِ کَا اللهِ کَا اللهِ کَا اللهِ کَا کَا اللهِ کَا اللهُ کَا کَا اللهِ کَا کَا اللهُ کَا کَا اللهِ کَا کَا

در حقیقت جمعہ کی نماز جوساتویں دن کی نماز ہے مشابہت رکھتی ہے ایک اور روحانی زمانہ ہے جو ساتویں ہزار سال کا ہے بعنی مسیح موعود کا زمانہ ۔ و نیا جمعہ کے دن آ کر خصوصیت کے ساتھ اسلامی احکام کے ماتحت بلیخ اسلام کرتی ہے بعنی باقی نمازوں میں تو خاموثی سے نماز پڑھ کی جاتی ہے لین جمعہ کے دن خطبہ اور وعظ بھی ہوتا ہے لیں جمعہ اسلامی عبادتوں میں وعظ کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو دوسرے دنوں پر فضیلت دی ہے کیونکہ دوسرے دنوں میں بندے کھڑے ہو کرصرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس دن نوروسرے دنوں میں بندے کھڑے ہو کرصرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس دن نہ صرف عبادت کی جاتی ہے بلکہ بندوں کو وعظ وقصیحت کرنے کا کئے خطاب بھی کیا جاتا ہے ۔ گویا جمعہ نشان ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندوں پر شفقت کرنے کا اور بہی اسلام کا خلاصہ ہے ۔ اسلامی تعلیم کا لُبِّ لباب یہی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کا کامل مطبع ہوا ور اس کے بندوں پر شفقت کرنے والا ہو ۔ چنانچہ اس دن خطیب وعظ کرتا ہے جو شفہ فَ قَ کُ عَلَی اللہ عَلَی اللہ کا خاص ہے ہوا منا عت اللہ کا کامل مطبع ہوا وط عت الہی کانام ہے لیس جمعہ کا وعظ جامع اس کے بندوں پر شفقت کرنے اللہ کا خاص ہو گئے واراشاعت کا زمانہ ہو گئے گئے المناس اورا طاعت الہی کا حرض بلیخ اوراشاعت کا زمانہ ہو گئے ہو آئی ہے ۔ جیسا کہ ہو آئیڈی اُر سَلَ کَ سَلُم اللہ کِ اللّٰ ہو کہ کَ اللّٰ اللہ کی اللّٰ کین کُولِم علی اللّٰ کین کُولِم علی اللّٰ کیا ہے ۔ جیسا کہ ہو آئی ہے ۔ جیسا کہ ہو آئی ہے۔

بیہآ یت قر آن کریم میں تین جگہآتی ہےاور نتیوں جگہتے کے ذکر کےساتھ آتی ہےاورائمّہ اسلام کااس پرا تفاق چلا آتا ہے کہ بیرآیت سیح موعود کے زمانے کے لئے ہے پس ادھرقر آن مجید سے ثبوت ملتا ہے کہ نشر واشاعت کا زمانہ سے موعود کا زمانہ ہے اورا دھرآ ئمہ اسلام کا اس پراتفاق ہے کہ سے موعود کا ز ما نہنشر وا شاعت کا ز مانہ ہوگا۔ پھرالہا می کتب سے صاف طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ سیح موعود کا ظہور ساتویں ہزار سال میں مقدر ہے ادھر جمعہ ایام ہفتہ میں سے ساتواں دن ہے اور جمعہ کے دن نشر و اشاعت کا کام ہی کیا جاتا ہے تنی کہ ظہر کی حارر کعتیں مقرر کی گئی ہیں مگر آج کے دن خدا تعالیٰ نے کہا دور کعتیں میں اینے بندوں کی خاطر چھوڑتا ہوں پس خطبہ کیا ہے؟ بیتخذہ ہے جوخدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا۔جس طرح گورنمنٹ بعض دفعہ رعایا کاٹیکس معاف کر دیتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے کہامیں اپنے بندوں کی خاطر دورکعتیں چھوڑ تا ہوں وہ ان کی بجائے خطبہ س لیا کریں تو خطبہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تخفہ اور ہدیہ ہے جو وعظ ونصیحت کی صورت میں مؤمنوں کو ملتاہے۔ پھر جمعہ کا دن ساتواں دن ہونے کے لحاظ سے ساتویں ہزارسال سے مشابہت رکھتا ہے اور نشر واشاعت کے لحاظ سے تبلیغے دین سے مشابہت رکھتا ہے ۔غرض جمعہ میں وہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں جوسیج موعود کے زمانہ کی علامت ہیں ۔ یعنی وہ ساتویں ہزارسال میںمبعوث ہوگا اور پیر کہ وہ اسلام کوا دیان باطلبہ پرتبلیغ واشاعت کے ذریعہ غالب کر دے گا پس جمعہ اورمسیح موعود ایک ہی چیز ہیں ـ اس سورة ك شروع مين الله تعالى في فرما يا تفاو الحوين مِنْهُ مُ لَمَّا يَلُحَقُوا بهمُ وَهُوَ الْعَزينُ الْحَدِكِيْتُ مَعَ لِعِيْ مُحْمِسِلَى اللّه عليه وسلم ايك اورقوم ميں بھى دوبار ہ ظاہر ہوں گے جوابھىتم سے نہيں ملى بلكه بعد میں آئے گی اور رسول كريم عَلِيْكَ نے اس كی ية شرح فر مائی تھی كه لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ مُعَلَّقًا ب الشُّرَيَّا لَنَا لَهُ وَجَالٌ مِنُ اَبُنَاءِ فَارِس هُ لِينَ الرّايمان رّياير بَهِي چِلا كيا هُوكَا تو چنرفارس الاصل لوگ یا ایک جگہ دَ جُلِّ آتا ہے لیمن ایک فارسی الاصل مرد پھرٹریا پر گئے ہوئے ایمان کووالیس لائے گا اوراس سورۃ کے شروع میں رسول کریم علیہ کی دوسری بعثت کا ذکرتھا جومسے موعود کی بعثت ہے اور مَسِيَ مُوعُودِكَ بِعِثْتُ هُـوَ الِّـذِي اَرُسَـلَ رَسُـوُلَهُ بِالْهُداي وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ کُلِّه والی آبیت اورائمّہ سلف کے کشوف کی روسے جمعہ کے دن سے مشابہت رکھتی ہے۔اب یہودکو بیہ بتانے کے بعد کہ تہمیں باوجود تورات کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرنے کے نجات کی امیرنہیں رکھنی

چاہئے اور باوجودتورات سے وابستگی کے دعویٰ کے اور باوجود اللہ تعالیٰ کے دوست کہلا نے کے تمہارا حق نہیں کہتم اینے آپ کونجات یا فتہ کہو کیونکہ تو رات تمہارے دلوں میں نہیں صرف اپنے سُر وں برتم اسے اُٹھائے ہوئے ہو۔ یہ بتایا ہے کہ محبت کی علامت بیہ ہوتی ہے کہ سچامحبّ اینے محبوب کے نام پر قربان ہوجا تا ہے مگرتمہاری بیرحالت ہے کہتم تسلیم کرتے ہود نیامیں کفریھیلا ہؤ اہے،تم تسلیم کرتے ہو کہ اس کے دین کی بے حرمتی کی جارہی ہے مگر خدا جوتہ ہارامجوب ہے اس کے لئے تم قربانی کرنے کے لئے تیانہیں کیونکہتم موت سے ڈرتے ہو حالانکہ اگرتم واقع میں خدا تعالی سے محبت رکھتے ،اگر واقع میں اس کے دوست ہوتے ،تو جب تم دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کا نام دنیا سے مٹایا جاتا ،اس کے کھیت کو ہرباد کیا جاتا اور اس کے دین کی تاہی کے سامان پیدا کئے جاتے ہیں تو تم اپنی جانوں پرکھیل جاتے مگر جبتم اییانہیں کرتے تو صاف ظاہر ہے کہ نہتم کو خدا تعالی سے محبت ہے اور نہ خدا تعالیٰ کوتم سے \_ پھر جبیہا کہ قرآن مجیدے ثابت ہے سورہ فاتحہ میں بید عاسکھلائی گئی تھی کہ اِھُدِنَا الصِّه رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ لَهُ کا مطلب یہ تھا کہ ایک ز مانہ ایبا آنے والا ہے جبکہ مسلمان یہود کے ہمرنگ ہو جائیں گے اور رسول کریم علیہ نے فرمایا تھا کہ جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے اسی طرح مسلمان یہود کے مشابہ ہو جائیں گے <sup>کھ</sup> پس جب یہود کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بیفر مایا کہ صرف کتاب تمہارے لئے کافی نہیں ہوسکتی جب تک تم اس برعمل نہ کرو،ادھر رہ بھی پیشگو ئی تھی کہمسلمان ایک زمانہ میں یہود کے مشابہہ ہو جا نمینگے تو ضروری تھا کہ یہود کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کوتو جہ دلائی جاتی کہتم پربھی چونکہ وہ زمانہ آنے والا ہے جبکہتم یہود کے مشابہہ ہوجاؤ گے اس لئے ہوشیار ہو جاؤاور تمثیلی طور پراس کے لئے جمعہ کے دن کو بیان کیا جوسا تویں ہزار سال یعنی مسے موعود کے زمانہ سے مشابهت ركھتا ہے۔قرآن كريم ميں بھي آتا ہے إنَّ يَوُمًا عِنْدَ رَبّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوُنَ 🕰 یعنی اللہ تعالیٰ کے نز دیک ایک دن ایک ہزار سال کا قائم مقام سمجھا جا تا ہے پس اس لحاظ سے سا تواں دن ساتویں ہزارسال کے قائم مقام ہؤا جوشیح موعود کی بعثت کا زمانہ ہےغرض اللہ تعالیٰ فرما تا إِيانَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلْوةِ مِن يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكُو اللهِ وَ ذَرُوا الْبَيْسِعَ -ا \_مسلمانو!ايك زمانه تم يرجعي ايبا آنيوالا ہے جبكه تمهاراامتحان لياجائيگا اورتم بھي

خدا تعالیٰ کے دین سے غافل ہو جاؤ گے ہتم میں بھی سستیاں اور کمز وریاں پیدا ہو جائینگی اور بید نیا کی پیدائش کے ساتویں ہزارسال میں ہوگا ۔ یا در کھوتہ ہیں حکم دیا گیا ہے کہ جس وقت تم جمعہ کی ا ذان سنو فوراً اس کی طرف دَوڑیڑو۔اسی طرح جب وہ ساتویں ہزارسال کی آ وازبلند ہوتویہ بہانہ نہ بنانے لگ جانا کہ ہم قرآن مانتے ہیں،محمد عظیہ کورسول شلیم کرتے ہیں،حدیثیں پڑھتے ہیں،ہمیں اس آ واز کے سننے کی کیا ضرورت ہے تمہیں قر آ ن کو مانتے ہوئے جمعہ کی نماز کی ضرورت ہوتی ہے یانہیں؟ تمہیں حدیث کو مانتے ہوئے جمعہ کی نماز کی ضرورت ہوتی ہے پانہیں؟اگر ہوتی ہے تو کس طرح کہہ سکتے ہو کہ قر آن کو مانتے ہوئے تمہیں ساتویں ہزارسال کی خدائی آ واز کو سننے اور اسکی طرف دَوڑ یڑنے کی ضرورت نہیں ۔ جمعہ میں علاوہ عبادت کے کیا ہوتا ہے اورکس لئے خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب جمعہ کے دن اذان کی آواز آئے تو تم فوراً اس کی طرف چل پڑواس لئے کہا یک خطیب کھڑا ہو کروعظ کر تا ہےصرف اس بات پر خدا تعالی اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اوراس کی آ واز سنو۔اگرایک ملًا بھی خطبہ کے لئے کھڑا ہوتو خدا تعالیٰ اُس وقت پیکہتا ہے اس ملا کا خطبہ ہماری دور کعتوں کا قائم مقام ہےتم جاؤاوراس کی آواز کوسنوور نہ ہماری ہےاد بی ہو جائے گی ۔ آخرم میں آواز ہمیشہ خطبہ نہیں یڑھنا تھا پس بیچکم آپ کوہی مدنظر رکھ کرنہیں بلکہ تمام آنے والے خطیبوں کو مدنظر رکھ کر ہے اسی لئے کہ جہاں جمعہ ہور ہا ہووہاں حکم ہے فاسْعَوْ اللّٰی ذِکُر اللّٰہ کہ جاؤاور خطیہ سنو۔ جمعہ کس چیز کا نام ہے زید،عمریا خالد کے خطبہ کا مگر چونکہ وہ دورکعتوں کی قائم مقامی میں رکھا گیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہا گرخطبہ نہیں سنو گے تو وہ دور کعتیں جاتی رہیں گی اور نماز باطل ہوجائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم عظیاتہ بڑے تعہّد سے بیتکم دیا کرتے تھے کہ جمعہ کے دن جلد سے جلد مسجد میں پہنچا جائے ( میں ضمنی طور پر کہنا جا ہتا ہوں کہ قا دیان میں بعض لوگ درمیان خطبہ میں آتے ہیں ) رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ممل سے بیہ ثابت ہے کہ بعض لوگ جب دیر سے آئے تو آپ نے ان سے جواب طلی کی کہ دیر کرنے کی کیا وجہ ہے۔ 9 پس الله تعالی فرما تا ہے إِذَا نُـوُدِیَ لِلصَّلُوةِ مِنُ يَّوُم الْجُمُعَةِ فَاسُعَوُ ا إِلَى ذِكُو اللهِ \_ جمعه كے دن جب اذان ہوجائے تو جلدي كرواور دَوڑيرٌ وتا خطبه نەرە جائے بعض لوگ يوچھا كرتے ہيں كەجمعە كىلئے جلدى كاحكم كيوں ديا گياہے؟ ميں انہيں بتا ناحا ہتا ہوں کہ بیتکم اسی لئے دیا گیا ہے کہ تا خطبہ نہ رہ جائے ہاں جولوگ اذان سے پہلے مسجد میں آ جا کیں گے

وہ زیادہ ثواب کے مستحق ہو نگے ۔ پس اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ جمعہ کی نمازتمہارے سامنے ہے اس کے ا حکامتہ ہیں معلوم ہیں ،تم جانتے ہو کہ اگرایک معمولی خطیب بھی کھڑا ہوتو اُس ونت تمہیں حکم ہے کہ جاؤ اوراس کی باتوں کوسنو پھرا گرمجمہ علیہ اور قرآن مجیدیرا یمان لا ناایک ملا کے خطبہ سے انسان کو مستغنی نہیں کرسکتا بلکہ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور اُسکی باتیں سنوتو تم کس طرح امید کر سکتے ہو کہ جب ساتویں ہزارسال کا خطیب آئے توتم یہ کہہ کرخدا تعالیٰ کی گرفت سے ﴿ جَاوَ کہ ہم جب قرآن مانتے اور محمد علیہ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اسکی آ واز پر کان دھرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر جمعہ کے دن ملا نوں کے خطبہ کے متعلق خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ جاؤ اور انہیں سنوتو کیا خدا تعالیٰ کا ماً مورا تني بھي حيثيت نہيں رکھتا کہتم اس کی طرف متوجہ ہوا دريہ کہتے رہو کہ جب ہم قر آن کو مانتے ہيں توکسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ پس اس جگہ اللہ تعالیٰ نے بیامربیان فرمایا ہے کہ اے قرآن کے ماننے والواتم جود كا خطبه كيول سنته مو؟ اس لئے كتمهيں خدا كاحكم ہے كه فاسْعَوُ اللّٰي ذِكُر اللّٰهِ جا وَاور خطبه سنو پھرا گرا کی ملا کا خطبہ نہ سننے کی وجہ سےتم گنہگار سمجھے جاتے ہوتو کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کے ماُ مورکی آ وازکوتم نه سنواور پھربھی تم گئچگارنہ سمجھے جاؤ۔ پس فر مایا فَاسْعَوُ الِلٰی ذِکُر اللّٰہ۔ جلدی کروذ کڑ اللہ کی طرف اور دَوڑ واس کے مأ مور کی آ واز کی طرف ۔اس جگہ ذکرُ اللہ کے الفاظ لا كريه بيان كرديا كه انبياء يرايمان لانا در حقيقت خدا تعالى يرايمان لانا ہے۔ اگر ہم محمد عليه كي رسالت کوا لگ کر دیں ،حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ ۃ والسلام کی رسالت کوا لگ کر دیں ،حضرت موسیٰ علیه السلام کی رسالت کوالگ کر دیں ،حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کوالگ کر دیں نویہ کیا ہیں ؟ ہمارے جیسے انسان ہی ہیں ۔ہم مان سکتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ لائق اور سمجھ دار ہونگے ،ہم مان سکتے ہیں کہان میں قابلیت کے ذاتی جو ہرہم سے زیادہ ہوں گے مگر نبوت ورسالت کوالگ کر کے ان کی ہم پرحکومت نہیں روسکتی ۔ جیسے بڑے بڑے ادیب گز رے ہیں مشہورفلسفی اورصوفی ہوئے ہیں اسی طرح ان کی بھی حثیبت ہوگی اس سے زیادہ نہیں ۔جو چیز انہیں حاکم اور ہمیں ان کا فر ما نبر دار بنا دیتی ہے وہ نبوت ورسالت ہی ہے ۔اور نبوت ورسالت کا ما ننا دراصل خدا تعالیٰ کو ما ننا ہے ۔حضرت نوح کو ما ننا انہیں ما ننانہیں بلکہ خدا کو ما ننا ہے ،حضرت موسیٰ کو ما ننا انہیں ما ننانہیں بلکہ خدا کو ما ننا ہے ،حضرت عیسیٰ کو ما نناانہیں ما ننانہیں بلکہ خدا تعالیٰ کو ما ننا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما نناانہیں ما ننانہیں

بلكہ خدا تعالیٰ کو ما ننا ہے۔اس لئے فرما تا ہے فَاسْعَوْ االیٰی ذِکُو اللّٰہِ۔اللّٰہ کے ذکر کی طرف دَ وڑ وہیہ معنی نہیں کہ بندے کی اطاعت کرو۔ بندہ آخر کتنے سال جئے گا؟ دیں ، بندرہ ، بیں ،تمیں سال کے بعد آ خرفوت ہوجا تا ہے۔ان چندسالوں میں اسکی اطاعت کے لئے کتنا موقع مل سکتا ہے یا فرض کروایک شخص کو نبی کی و فات سے صرف دس دن قبل اس کی آ واز پہنچتی ہےاوروہ اسے مان لیتا ہے تو وہ ان دس دنوں میں کونسا پہاڑ گرا دیگا آخراہے ذکراللہ کی طرف ہی آنا پڑے گا۔رسول کریم عظیلہ کے متعلق ہی دیکھ لوآ پ کو وفات یائے اب کئی سو برس گز ر گئے مگر ہم جواطاعت کرتے ہیں تو اس ہے آپ کو کونسا نفع پہنچاتے ہیں ۔ساڑھے تیرہ سو برس گزر گئے مگر ہرشخص جانتا ہے کہ ہم رسول کریم علیہ کی ذاتی اطاعت نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کررہے ہیں اوراسی کی کتاب کے احکام پڑممل کرتے ہیں مجمد علیقہ کواس سے کیا فائدہ کہ ہم نمازیں پڑھیں ، روزے رکھیں اورز کو ۃ دیں بیتمام باتیں ہمارے فائدے کے لئے ہی ہیں ۔تو انبیاء کی اطاعت درحقیقت اللہ تعالی کی اطاعت ہوتی ہے اوراس جگہاللّٰد تعالی بہی فرما تا ہے کہ بیسوال فضول ہے کہ ہم فلا ن شخص کی بات کیوں مانیں ۔ فَامْسُعَوُ اللّٰی ذِكْ رِ اللَّه بِمَهمین جائے كەتم ذكرُ اللَّه كی طرف دَ وڑ و۔ جب ہم په کہتے ہیں كہ جا وَاورمسجد میں پہنچوتو کیا ہمارا ربیمطلب ہوتا ہے کہ جاؤاورمُلا کی خدمت کرویا پیمطلب ہوتا ہے کہ وہ ملا چونکہ ہماری باتیں سنار ہاہے اس لئے سنو۔ اِسی طرح جب د نیامیں کوئی ماً مورآ تا ہے اور ہم حکم دیتے ہیں کہ جاؤاوراُ س کی اطاعت کروتو اس کی اطاعت ہے اُس کو ذاتی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظمت ہوتی ہے اس لحاظ سے جو کلام بھی اللہ تعالی کی طرف سے آئے ضروری ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ چاہے وہ محمد علیقہ کے ذریعہ آئے اور جاہے سے موعود کی معرفت آئے کیونکہ بیران کی اطاعت نہیں ہوگی بلکہ خدا تعالیٰ کی اطاعت ہوگی اور اللّٰد تعالیٰ کا کلام کہیں ہے آ جائے ہمارا فرض ہے کہ ہم اُسے سنیں اوراس پڑمل کریں ۔اگرایک دیوار سے بھی خدا تعالیٰ کی آ واز آئے تو ہمیں جا ہے کہ ہم اسے اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے ایک نبی کی بات کودیکھا جاتا ہے۔وَ ذَرُو ا الْبَیْسے اور تمام وہ کام چھوڑ دوجن سے دُنیوی نفع کی امید کی جاسکتی ہے۔اس میں صرف تجارت یا مزدوری ہی داخل نہیں بلکہ ملازمتیں بھی اس میں شامل ہیں نو کری میں کیا ہوتا ہے نو کر کہتا ہے تم اتنا روپیہ مجھے دو اورمیراا تناوفت اوراتنی طاقتیںتم لےلو۔ یہی مز دوری میں ہوتا ہے فرق صرف بیہ ہے کہ تا جرد دسرے

کوغلہ یا کپڑا دیتا ہےاور بیا پنے ہاتھ کی طاقت اور د ماغ کی محنت اسے دیتا ہے۔

پس بی بھی تجارت کرتا ہے مفت تو روٹی کوئی نہیں کھا تا ۔ پس دنیا کے جتنے ایسے کام ہیں جن میں انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے وہ بیج ہیں خواہ پیشے ہول خواہ تجارتیں ہوں، خواہ فردوری اور نوکری ہو، اور خواہ بادشاہ ہو ۔ بادشاہ بھی اپنا وقت اور دہاغ رعایا کو دیتا اور انہیں مزدوری اور نوکری ہو، اور خواہ بادشاہ ہو ہم اپنا وقت اور دہاغ رعایا کو دیتا اور انہیں فائدہ پہنچا تا ہے پس فر مایا و ذَرُ وا الْبَیْعَ تمام وہ کام جن میں دُنیوی نفع ہوتم انہیں چھوڑ دواور جا وَاور اس کی بات سنو۔ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ اِنْ کُمنتُ مُ تَعَلَمُونَ الرَّمَ ہمیں علم ہوتو تم سمجھوکہ بیہات کی بات سنو۔ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمن اِن کُمنتُ مُ تَعَلَمُونَ ۔ اگر تماقت ہے تم کے جاوکہ کہ کیوں ہم تمہارے لئے بہت زیادہ بہتر اور نتائ کے کھا ظ سے بابر کت ہے اگر جمافت ہے تم کے جاوکہ کہ کیوں ہم کسی شخص کی بات کو مانیں تو بیاور بات ہے لیکن اگر علم کے ماتحت غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی آواز کا کسی زبان پر جاری ہونا کوئی معمولی بات نہیں اور نداس میں کسی چھوٹے بڑے کا خدا تعالیٰ کی آواز کا کسی زبان پر جاری ہونا کوئی معمولی بات نہیں اور نداس میں کسی چھوٹے بڑے کا کوئی سوال ہے بلکہ جس شخص کی زبان پر بھی خدا تعالیٰ کا کلام جاری ہوضروری ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔

یہ تو تمہیر تھی اس کے بعد اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِی تَفِرُوْنَ مِنهُ فَاِنّهُ مُلِقِیْکُمُ کے ساتھ جوڑ ماتا ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُواْ فِی الْاَرْضِ وَابْتَغُواْ مِنُ فَضُلِ اللهِ وَاذْکُرُوا اللهُ كَثِيْدُواْ اللهُ عَلَّکُمُ تُفُلِحُونَ ایک چھوٹی موت تو وہ تھی جوظا ہری جعہ میں شامل ہونے پر ہرانسان کو برداشت کرنی پڑتی ہے یعنی وَ ذَرُوا الْبَیْعَ کے حکم کے مطابق اسے اپنی تجارتیں اور خریدوفروخت کے مامان تھوڑی دیرے لئے چھوڑ نے پڑتے اور نماز میں شامل ہونا پڑتا ہے مگروہ نہایت ہی حقیر موت ہے اور اس سے بڑی موت ہے کہ می موعود کو قبول کرنے اور اس پرائیان لانے کے لئے ہرانسان قربانی کرے کیونکہ جب می موعود پرائیان لایا جائے گا اس کالازماً یہ نتیجہ نکلے گا کہ بعض دفعہ بیٹے کو باپی کو بیٹا، خاوند ہیوی سے الگ ہو جائے گا اور ہیوی خاوند سے علیحدہ ، لوگ برائیوں اگری موت بھی جو پہلی موت سے بڑی ہے انسان کے داستہ میں روک نہ ہوتو اس کے بعد مائیک سے انسان کے داستہ میں روک نہ ہوتو اس کے بعد ایک اور موت ان کے سامنے رکھی جاتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے فَاذَا قُضِیَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُواُ اللّٰ کُورُونَ سے بیا جازت ہے کہ ایک اللّٰ کی طرف سے بیاجازت ہے کہ ایک اللّٰہ وَ با اللّٰہ وَ با اللّٰہ کُورُونَ وَ ابْتَعُواْ مِنُ فَضُلِ اللّٰهِ جَعٰدی نُماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیاجازت ہے کہ وَ باکہ کے اللّٰہ کُورُونَ وَ ابْتَا عُواْ مِنُ فَضُلِ اللّٰهِ جَعٰدی نُماز کے بعد تو اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے بیاجازت ہے کہ اللّٰہ کے کہ کے اللّٰہ کے کہ اللّٰہ کے کہ اللّٰہ کے کہ وہ سے بیاجازت ہے کہ اللّٰہ کے کہ کے کہ تے اور اللّٰہ کے کہ کونا اللّٰہ کی طرف سے بیاجازت ہے کہ کہ کے کہ اللّٰہ کی طرف سے بیاجازت ہے کہ کہ کونا اللّٰہ کی طرف سے بیاجازت ہے کہ کہ کے کہ کہ کہ کی کونکہ کہ کے کہ کہ کونا کیا کہ کیا کے کا اس کیا کہ کہ کی کی کیکے کیا کہ کونا کوند کے کہ کونا کیا کیا کہ کوند کیا کی کیا کی کونو کیا کہ کیا کی کونو کیا کیا کہ کونے کیا کہ کیا کیا کونے کیا کہ کیا کیا کہ کونو کیا کیا کے کونے کیا کونے کیا کہ کونے کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کونو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کونو کیا کہ کونے کیا کیا کیا کونو کیا کے کونو کیا کیا کونو کیا کہ کیا کیا کونو کیا کونو کیا کہ کونو کیا ک

لوگ منتشر ہو جائیں مگر ساتویں ہزارسال میں جب مسیح موعود کی بعثت ہو گی تواس کے بعدا جازت نہیں بلكه عَلَم موكًا كه فَانْتَشِورُوْا فِي الْأَرُضِ جا وَاور دنيا مِين تبليغ كے لئے پيل جاؤ۔ ديکھوميں نے سور ہ بقرہ کی ایک آیت پیش کر کے بتایا تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے پیفر مایا تھااکَسمُ تَسوَ اِلَسی الَّاذِیُسَ خَوَجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ وَ هُمُ ٱلُوُفُ حَذَرَالُمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ اَحْيَاهُمُ . إِنَّ اللهُ لَذُوفَضُل عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشُكُرُونَ وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِينَةٌ وإلى موت كاذكركرنے كے بعد فرماياتها كه بم نے يبودكوكها مرجاؤچنانچه وه مركة اور بم نے انہیں زندہ کر دیااسی طرح فرمایا اگرتم بھی زندہ رہنا چاہتے ہوتو اپنی جانوں کو جہاد میں لگا وَاور خدا تعالیٰ کی راہ میں مرجاؤییہ قَاتِلُو ُ اکا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگوں کے لئے تھا اورانَّ الْمَهُوُ تَ الَّذِيُ تَفَوُّ وُ نَ مِنْهُ مِينَ مَتِيحِ موعود كے زمانه كي موت كي طرف اشاره ہے اور يہاں چونکہ تلوار سے جہا دکرنے کا موقع نہیں تھااس لئے پنہیں کہا گیا کہ جاؤاورتلوار سے جہاد کرو بلکہ فر مایا فَانُتَشِهُ وُا فِي الْأَدُ صَ اين وطنوں كي قرباني كرواورانہيں چپوڑ كرمما لكِ غير ميں نكل جاؤ، مالوں کی قربانی کرو، چندے دواوراشاعت اسلام کرو۔ آج تلوار کے جہاد کے ذریعہ ہم سے قربانی کا مطالبة نہیں کیا جاتا بلکہ آج قربانی چاہئے اپنے وقت کی ،قربانی چاہئے اپنے مال کی ،قربانی چاہئے ا پیخے رشتہ داروں اور عزیزوں سے جدائی کی ،اور قربانی حاسبے ُنفس کے اندرونی جذبات وشہوات کی ۔ بیقر بانیاں وہ ہیں جومحمہ عظیمہ کے صحابہ سے بھی طلب کی گئیں ۔ لیکن ان میں سے بعض پر اُس وقت زور تھا اور بعض پر آج زور ہے مثلاً رسول کریم عظیمی کے زمانہ میں تبلیغ کے لئے اس طرح قربانی کا مطالبہ نہیں کیا گیا جس طرح اس زمانہ میں کیا گیا۔اُس زمانہ میں چونکہ اسلام کوتلوار کے زور سے مٹایا جاتا تھااس لئے تکم تھا کہ جاؤاوراینی جانوں کواسلام کے لئے قربان کر دواسی لئے پہلے زمانہ کے مسلمان جہاں مخاطب کئے گئے تھے وہاں قساتِ لُوُ اکا حکم دیا گیا تھا مگریہاں چونکہ آخری زمانہ کے مسلمان مخاطب تتحاس لئے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ فَاذَا قُضیَتِ الصَّلْوةُ فَانْتَشْهُ وُا فِي الْأَرْض فر ما یا و ہمسلمان جو یہود کے ہم رنگ ہیں وہ تو اس موت کو قبول کرنے کے لئے تیارنہیں ہوں گے مگر ج*ے* تم کہوگے کہ ہم اس موت کے لئے تیار ہیں تو ہم تمہارے سامنے ایک مطالبہ پیش کریں گے اور وہ بیر کہ فَالِدَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْض جبتم خداكمي كي باتين سناو،اس كمسائل كوسيكه

جا وَاس کی تعلیم پرمضبوطی سے قائم ہو جا وَاوراس کےان مسائل سے آ شنا ہو جا وَ جن کووہ دنیا میں قائم کرنا جا ہتا ہے تو پھرتمہارا بیرکام ہے کہتم اپنے وطن چھوڑ دواور دوسرے ملکوں میں زمین کے کناروں تک اس کی تبلیغ کے لئے نکل جاؤ۔ پیموت ہے جواس زمانہ کے احیاء کے لئے خدا تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ یہ جوڑ ہے إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيُ تَفِرُّ وُنَ مِنْهُ سے۔ورنہ بھلایہود کے ذکر،تورات کے نزول اور جمعہ کے بیان کا آپس میں تعلق ہی کیا ہوسکتا ہے۔ بعض مفسرین نے یَو مُ الْہُ مُعَة سے سبت کا ذ کرمرا دلیا ہے۔ بے شک بیمرا دبھی لی جاسکتی ہے لیکن چونکہ سبت ایک محدود سوال ہے ضروری ہے کہ اس کے سوا کوئی زیادہ وسیع معنی بھی اس کے ہوں ۔ پھر اِس ز مانہ کے یہود نے تو سبت کو چھوڑ ابھی نہیں بلکہ آج کل تو وہ اسے بہت زیادہ منانے لگ گئے ہیں دراصل پہلے چونکہ موت کا ذکر تھا اس لئے بعد میں آ کر بتایا کہتم بھی اس زمانہ میں یہود کےمثیل ہوجاؤ گےاور بہواقعہ ساتویں ہزارسال میں ہوگا اِس وفت تم اگر دو بارہ زندگی جاہتے ہوتو تمہارا کا م یہ ہے کہ پہلے سے موعود کی آ وازسن کراس کے پیچھے چلواوراس کی تعلیم بڑمل کرو پھر دنیا میں اس کی تعلیم پھیلانے کے لئے نکل جا وَوَ ابْتَهُوُ ا مِنُ فَضُل اللهِ اور الله تعالیٰ کا وه فضل تلاش کروجس کے نتیجہ میں تمہاری تمام تکالیف، ذلّت اور رُسوا ئیاں دور ہو جائیں۔ یہی وہ چیز ہے جسے میں نے اپنی نئی تحریک میں پیش کیا ہے اور جسے بار بار میں جماعت کے سامنے لا رہا ہوں ۔ ہمارے ہندوستان کےلوگوں میں پیمرض ہے کہوہ ایک جگہسمٹ کربیٹھنا جا ہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی موجودہ زمانہ میں ہم سے بیچا ہتا ہے کہ فَانْتَشِبُ وُوْا فِی الْاَرْضِ ہم باہر جائیں اور زمین میں پھیل کر تبلیغ احمدیت کریں اس میں شبہ ہیں کہ بیدا یک الیی بات ہے جس میں موت نظر آتی ہے اور اسی لئے موت کو ہلکا کرنے کے لئے ہم نے کہا کہ ہم غیرممالک میں جانے والول میں سے بعض کو کرایہ دے دیں گے یا چھ چھ ماہ وہاں رہنے کا خرچ دے دیں گے بیتمام باتیں موت کو ہلکا کرنے والی ہیں کیونکہ جسے امید ہو کہ اُسے باہر جانے کے لئے کرابیل جائے گا اور امید ہو کہ وہاں کچھ عرصہ رہنے کے لئے خرچ بھی مل جائے گاوہ کسی قدرا پنی موت سے بے فکر ہو جاتا ہے لیکن اصل قربانی انہی لوگوں کی ہے جوموت کے منہ میں اپنے آپ کوڈال دیتے اور پیسمجھ لیتے ہیں کہ جب گئی فقیر دنیا میں بھیک مانگتے ہیں تو ہم بھی بھیک مانگ کراپنا گزارا کرلیں گے یا مزدور مزدوری کر کےاپنا پیٹ پالتے ہیں تو ہم بھی مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال لیں گے پھرا گرمرنا ہے تو یہاں بھی مرنا ہے اور

و ہاں بھی پھر کیوں ایسی جگہ نہ مریں جہاں مرکر خدا کی رضا حاصل ہو۔ بے شک کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جوغیرمما لک میں جاتے ہیں تو اپنے علمی زور سے رزق کما لیتے ہیں مگر جب تک ہماری جماعت یر بیز ما ننہیں آتا کہ ہم اپنے علمی لوگ فارغ کر کے غیرمما لک میں بھیجے سکیں اُس وقت تک جماعتی طور یر ضرورت ہے کہ ہم باہر جائیں اور غیرمما لک کے لوگوں کو احمدیت میں داخل کریں ۔ یا در کھوخدا تعالیٰ ہم سے پیمطالبہ کر رہا ہے کہ ہم زمین میں پھیلیں اور احمدیت کی تبلیغ کریں میں نے اس تحریک کے ذریعہاس کی ابتدا کر دی ہے اسی طرح جس طرح باغ لگانے والا پنیری تیار کرتا ہے اور بیارادہ کیا ہے کہ سر دست چند آ دمی ایسے تیار کریں جومختلف مما لک میں جائیں اور احمدیت کا بہج بوئیں ور نہ حقیقت پہ ہے کہ جماعت کی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے اکثر لوگ باہر جائیں اور مختلف مما لک میں پیغام احمدیت پہنچانے لگ جائیں۔ دراصل ہمارے لئے اس بات کا جاننا اور سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ کس ملک کواللہ تعالیٰ نے اشاعتِ احمدیت کا مرکز قرار دیا ہے۔ قادیان کا مرکز بنایا جانا محض اس بات کی دلیل ہے کہ قادیان قابلیت رکھتا ہے لیڈری کی اور قادیان قابلیت رکھتا ہے پنیری کی تیاری کی مگر بہضروری تو نہیں کہ بہ باغ کے بڑھنے کے لئے بھی اچھی جگہ ہو۔ جو قابل لیڈر ہوضروری نہیں ہوتا کہ وہ اچھاسیا ہی بھی ہوبعض جرنیل بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن اگرانہیں سیاہی بنا دیا جائے تو ناقص ثابت ہوتے ہیں اسی طرح بعض قابل سیاہی ہوتے ہیں لیکن انہیں جرنیل بنا دیا جائے تو ناقص ثابت ہوتے ہیں۔ پس قادیان کومرکز بنا دینے کے بیمعنی نہیں کہ یہاں جماعت بھی زیادہ تھیلے گی پچاس سال کے قریب سلسلہ احمد بیہ برگز ر گئے مگرا بھی تک یہاں غیراحمدی موجود ہیں اوران میں ایک اییا طبقہ بھی ہے جو ہمارا شدید دشمن ہے اور نہاس نے احمدیت قبول کی ہے اور نہ وہ احمدیت قبول کرنے کے لئے تیار ہے۔ پھروہ اتنا گنداُ چھالنے والا اور اتنا حجوٹ بولنے والا طبقہ ہے جو بات ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہ اسے ہماری طرف منسوب کر دیتا ہے مکہ میں بھی دیکھے لویہی حالت تھی۔ چنانچہ مکہ میں اس سُر عت سے اسلام نہیں پھیلا جس سُرعت سے مدینہ میں پھیلا ۔رسول کریم ﷺ کی تیرہ سالۃ بلیغی مساعی کا بینتیجہ تھا کہاسی یا بعض روایات کی روسے تین سُو افراد آپ پر ا بمان لائے مگر مدینہ میں دوسال کے اندرسارے مدینہ نے اسلام قبول کرلیا تو بعض مقام لیڈری کے لحاظ سے مرکز ہوتے ہیں اوربعض اشاعت کے لحاظ سے مرکز ہوتے ہیں اسی نکتہ کو نہ سجھنے کی وجہ سے

رسول کریم علیقی کی وفات پرانصار نے میکہا تھا کہ جب قبولِ اسلام میں ہم زیادہ ہیں تو خلافت کے اہل بھی ہم ہی ہیں حالانکہ مکہ لیڈری کے لحاظ سے مرکز تھا اور مدینہ اشاعت کے لحاظ سے اسلامی مرکز تھا اور اشاعت میں زیادہ حصہ لینے کی وجہ سے کوئی قوم لیڈری کے قابل نہیں بن سکتی ۔

پس قادیان میں یا ہندوستان میں مسیح موعود کے نزول کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہندوستان ا شاعتِ احمدیت کے قابل ہے بلکہ ہندوستان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی بعثت کے صرف پیمعنی ہیں کہ پیملک لیڈری کا اہل ہے اور اسی لئے مسے موعود یہاں مبعوث ہؤ الیکن ہمیں ابھی ایک مرکز اشاعت کی ضرورت ہے اور خدا تعالی حایتا ہے کہ اس زمانہ میں احمدیت کے لئے ایک مدینہ کے مثیل کی تلاش کریں ایبا ملک ہمیں میسر آئے جواحمہ بت کے لئے اپنے ہاتھ کھول دے اور خدا تعالیٰ کے دین کیلئے اس کے دل کی کھڑ کیاں کھلی ہوں اور وہ اس نور کے حاصل کرنے کیلئے بیتا ب ہو جواس ز مانے میں خدا تعالیٰ نےظلمت کے دور کرنے کیلئے نازل فر مایا ہے اور پینو جوانوں کا کام ہے کہ وہ نکلیں اور تلاش کریں کہ کون ساملک ہمارے لئے مدینہ کامثیل ثابت ہوتا ہے۔ یہی وہ امر ہے جس كى طرف ان آيات مين اشاره كيا كيا ہے الله تعالى فرما تا ہے فَانْتَشِوُوْا فِي الْأَرُض وَ ابْتَغُوْا مِنُ فَضُلِ اللهِ جَا وَاور دنيا مِين سَيل جَا وَ-وَ ابْتَغُوْ ا مِنُ فَضُل اللهِ اور الله تعالى كافضل تلاش كرو یہاں بتایانہیں کہ کون سا ملک ایسا ہے جواحمہ یت کوزیادہ قبول کرے گا بلکہ اسے تلاش کرنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر چھوڑ دیا ہے۔ رسول کریم عظیمہ کے زمانہ میں تو الہاماً خدا تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ مدینہ اشاعتِ اسلام کے لئے احیما مقام ہے لیکن یہاں چونکہ نشر واشاعت کا زمانہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیرمقدر ہو چکا ہے کہ وہ دنیا کے تمام ممالک میں احمدیت پھیلائے اس لئے اگر خدا تعالیٰ یہ بتا دیتا کہ احمدیت کی اشاعت کے لئے فلاں ملک موزوں ہے تو ہم سارے وہاں جا کرا کھیے ہوجاتے اور باقی مما لک میں احمدیت پھیلانے سے غافل ہو جاتے اس لئے آج خدا تعالیٰ پیچا ہتا ہے کہ دنیا کے تمام مما لک میں ہم جائیں اور دنیا میں گھوم کروہ ملک تلاش کریں جواحمہ یت کے لئے مثیل مدینہ کا کام دے۔اس مقصد کے ماتحت جب ہم دنیا کے تمام مما لک میں پھریں گے تو ہر ملک میں احمدیت کا نیج بوتے جائیں گےاس طرح خدا تعالی کا پیمنشاء بھی پورا ہو جائے گا کہ دنیا کے تمام ممالک میں احمدیت تھیلے اور آخر ہمیں وہ مقام بھی نظر آجائے گا جسے ہم تلاش کرنے کے لئے نکلے ہوں گے۔ہم جایان

جائیں گے اور وہاں کےلوگوں کواحمہ یت کا پیغام دیں گے کچھلوگ مان لیں گے اور کچھا نکار کریں گے چھر ہم چین جائیں گے اور انہیں احمدیت کا پیغام دیں گے ان میں سے بھی کچھلوگ مان لیں گے اور کچھا نکار کریں گے، اور پھر چین ایک ملک کا نام نہیں اس کے دس بارہ جھے ہیں ہر حصہ کی علیحدہ علیحدہ زبان ہے ، نہمعلوم کس حصۂ ملک کے لوگ احمدیت زبادہ قبول کریں اور کس حصہ کے لوگ احمدیت کو کم قبول کریں ۔اسی طرح ہم روس جا ئیں گے،افغانستان جا ئیں گے،ایران جا ئیں گے، عرب جائیں گے، جزائر فلیائن جائیں گے، ساٹرا، جاوا، نیمیال، یونان اور امریکہ جائیں گے اور انہیں احمدیت کا پیغام دیں گے پھر پورپ کی ہیں تجیس ریاشیں ہیں ان میں سے ہر ریاست میں احدیت کی تبلیغ کے لئے پھریں گے ۔اس تمام کوشش کے نتیجہ میں نہ معلوم کہاں صرف احمدیت کا چھینٹا یڑے گا اور کہاں موسلا دھار بارش بر سنے لگ جائے گی پس چونکہ آج تبلیغ کا زمانہ ہے اس لئے خدا تعالی نے اُس ملک کا نامنہیں بتایا جواحمہ یت کی اشاعت کے لئے موزوں ہے بلکہ وَ ابُھَ عُوا مِنُ فَضُهلِ اللهِ كَهِهُ كِرالله تعالى كاس فضل كى تلاش كرنا جمارا فرض قرار ديا ہے اور كہا ہے كہ جا ؤاوراس مرکز کی تلاش کروکہیں نہ کہیں دنیا میں تمہیں ضرورمل جائے گا اللہ تعالیٰ بیہ وعدہ کرتا ہے کہ جبتم دنیا کے تمام ممالک میں پھرو گے تو کوئی نہ کوئی ملک تنہیں ایسامل جائے گا جواحدیت کی طرف اسی طرح دَوڑے گا جس طرح ایک پیاسا یانی کی طرف دَوڑ تا ہے ہے پس جب تک ہم ساری دنیا میں نہ پھیل جائیں اُس وقت تک ایبا مرکز ہمیں حاصل نہیں ہوسکتاممکن ہے خدا تعالیٰ کی حکمت سب سے آخراس ملک کو ہمارے سامنے لائے کیونکہ اگریہلے یا درمیان میں وہ ملک ہمیںمل جائے تو ہم باقی مما لک میں احمدیت پھیلانے سے غافل ہو جائیں اور پیجیممکن ہے کہ وہ تبلیغی ملک ہمیں پہلے ہی مل جائے مگر اللہ تعالیٰ اُس وقت تک وہاں کے لوگوں کو احمدیت میں داخل ہونے سے اپنی مشیت کے ماتحت رو کے ر کھے جب تک کہ ہم سار ےملکوں میں نہیں پھر لیتے تا کہ ہم غافل نہ ہوجا ئیں لیکن اللہ تعالیٰ کا بیہ وعدہ ہے کہ جب ہم تلاش کے لئے نکلیں گے تو ایبا ملک ہمیں جلدیا بہ درمِل کرر ہے گا۔

وَاذُكُدُووا اللهُ كَثِينُوا لَّعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ پُردوسری بات بیتائی که جب با ہر کے ملکوں میں جا وَ تو کثرت سے بلیغ کروپہلے بھی تبلیغ کا نام ذکر الله رکھاتھا جیسے فرمایاتھا فاسْعَوُ اللهٰ خِرُوا اللهُ کَثِیدًا جس کا مطلب بیہ ہے کہ جا وَاورخوب تبلیغیں کرو۔ یہ بھی بہال بھی بیتایا ہے کہ وَ اذْکُرُوا اللهُ کَثِیدًا جس کا مطلب بیہ ہے کہ جا وَاورخوب تبلیغیں کرو۔ یہ بھی

مطلب ہے کہ مختلف ملکوں میں جا کر تبلیغ کر واور یہ بھی مطلب ہے کہ تبلیغ میں تنوع پیدا کرو۔ چھوٹے چھوٹے اشتہارات شاکع کئے جائیں اور تبلیغ کی جائے ، بڑے بڑے بڑے پوسٹر شاکع کئے جائیں اور تبلیغ کی جائے ، معمولی ٹریکٹ کلھے جائیں اور تبلیغ کی جائے ، بڑی بڑی کتا ہیں کھی جائیں اور تبلیغ کی جائے ، کھرایک ایک مضمون پر علیحہ وہ علیحہ وہ ٹریکٹ کھے جائیں اور مختلف مضامین پر جامع کتا ہیں کھی جائیں ، اسی طرح چھوٹے چھوٹے قطعات کلھے جائیں اور تبلیغ کی جائے ، کھر بڑی بڑی نظمیں ککھی جائیں اور تبلیغ کی جائے ، کھر بڑی بڑی نظمیں ککھی جائیں اور تبلیغ کی جائے ، کھر بڑی بڑی نظمیں ککھی جائیں اور تبلیغ کی جائے ، غرض کھیٹی ہیں کہ کٹرت سے تبلیغ کی جائے ، غرض کھیٹی ہیں کہ کٹرت سے تبلیغ کی جائے ، فرض کھیٹی ہیں کہ کٹرت سے تبلیغ کے لئے ہر شم کا مصالحہ بہم پہنچا وَلَعَدُ گھُکھُ تُفُلِحُونَ تا کہم دنیا میں نکل جائے اور وہاں کٹرت سے اگر جماعت قبول کرے اور باہر کے ملکوں میں نکل جائے اور وہاں کٹرت سے اور مختلف طریقوں سے کام لے کر تبلیغ کرے واللہ تعالی فرما تا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تم پر اپنافضال اور کنا شروع کر دیں گے کئی شاعر نے کہا ہے

## بس اِک نگاہ یہ کھہرا ہے فیصلہ دل کا

ہمارا بھی ایک ہی نگاہ پر فیصلہ طہرا ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہےتم موت کے بعد ترقی کر سکتے ہوو ہاں موت بہتی کہ تلوار کا جہاد کرواور اپنی جانیں دے دو یہاں بیہ موت ہے کہ اموال خرج کرواور جاؤ اور ہر ملک میں تبلیغ کروجس دن تم فَانُتَشِدُوُ ا فِی الْاَرْضِ پر عمل کروگاور ذکرِ کثیر کروگ، اُسی دن تم کامیاب ہو جاؤگے۔خدا تعالی کی بیسنت ہے کہ وہ ایک وقت تک ترقی کو اپنے اختیار میں رکھتا ہواور پھراسے لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک قرآن مجید کمل نازل ہوگیا تو یہ بندوں کی مرضی تک ہدایت اُس نے اپنے اختیار میں رکھی تھی گر جب قرآن مجید کمل نازل ہوگیا تو یہ بندوں کی مرضی تک ہدایت اُس نے اپنے اختیار میں رکھی تھی گر جب قرآن مجید کمل نازل ہوگیا تو یہ بندوں کی مرضی فرآن مجید کی تقییر اور اس کے معارف کا اظہار حضرت میچ موعود علیہ الصلاق و والسلام کے ذریعہ کردیا، فرآن مجید کی تقییر اور اس کے معارف کا اظہار حضرت میچ موعود علیہ الصلاق و والسلام کے ذریعہ کردیا، تھر امان کی اشاعت نہیں کرتے تو یہ ہمار اقصور تھوا نہیں تو یہ بین کر ان ہوگیا کی اشاعت کے لئے جن دلائل و بیننات کی ضرورت تھی وہ ہمیں دے دیئے ہورنہ اللہ تعالی نے دین کی اشاعت کے لئے جن دلائل و بینات کی ضرورت تھی وہ ہمیں دے دیئے اور اپنا کام ختم کردیا۔ اب یہ ہماراکام ہے کہ باہر کے ملکوں میں نگلیں اوراحہ بیت کو پھیلا کیں اور یقینا ور اور ایک کے اور اپنا کام ختم کردیا۔ اب یہ ہماراکام ہے کہ باہر کے ملکوں میں نگلیں اوراحہ بیت کو پھیلا کیں اور یقینا

جس دن ہم ساری دنیا میں پھیل جائیں گے،جس دن کوئی ملک ایسانہیں رہے گا جس میں احمدیت کا نیج ہم نے نہ بویا ہوتو اُس دن اس ملک کی تنجیاں بھی خدا تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں دے دے گا جو ہمارے لئے مثیلِ مدینہ ہوگا اور ہمیں وہ قومیں مل جائیں گی جو جماعت در جماعت اور گروہ در گروہ احمدیت میں داخل ہونی شروع ہوجائیں گی۔

اس كے بعد فرما تا ہے وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً اَوْ لَهُوَا إِنْفَضُّوا اِلَيْهَا وَ تَرَكُوكَ قَائِمًا بعض لوگ غلطی سے بعض حدیثوں کی بناءیریہ خیال کرتے ہیں کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ پڑھا رہے تھے کہ بازار میں بعض تا جرغلّہ وغیرہ لے کرآ ئے صحابہ کومعلوم ہؤ اتو وہ رسول کریم عظیلتہ کوچپوڑ کر چلے گئے اورغلّہ خرید نے لگ گئے <sup>ال</sup>ے بیحدیث الیی عجیب قتم کی ہے کہ جن الفاظ میں بیان کی جاتی ہےان میں میں اسے میچ ماننے کے لئے تیار نہیں ممکن ہے چند کمزورا بمان کےلوگ کسی وقت اُٹھ کر چلے گئے ہوں مگریہ ماننا کہ آپ خطبہ کررہے ہوں اور آپ کو چھوڑ کرا کثر صحابہ بھاگ گئے ہوں اس نظّارہ کا خیال بھی میرے دل پرلرزہ طاری کر دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شکل میں اس روایت کو کوئی مسلمان ماننے کے لئے تیارنہیں ہوسکتا۔ مدینہ تو سارےمسلمانوں کا ہی شہرتھا وہاں منڈی میں غلّہ کس نے خرید ناتھا کہ تمام مسلمان خطبہ میں سے اُٹھ آئے ۔ جب تمام مسلمان اُس وقت مسجد میں موجود تھے اور رسول کریم ﷺ کا خطبہ سن رہے تھے تو غلّہ کس نے خرید نا تھا؟ کیا دیواروں اور دروازوں نے ، اسی جگہ مثلًا قادیان کے بازار میں اگر تجارت کا مال لایا جائے تو جوخریدنے والے ہوں گے وہ تو یہاں بیٹھے ہوں گے انہیں دَوڑ کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ممکن ہے مسلمان تا جروں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہندو تا جرخر پدلیں گے اسی طرح ویاں بھی چندمسلمان تا جروں کے دل میں بیخیال ہوسکتا تھا کہ یہودی تاجر مال تجارت کہیں خرید نہ لیں مگراس صورت میں بھی زیادہ سے زیادہ دس بیس تا جرمسجد سے جا سکتے تھے گرا کثر صحابہ کیوں بھا گے؟ سب کے سب صحابہ تو اس قتم کی تجارت نہیں کیا کرتے تھے پس یہ بالکل خلاف عقل بات ہے کہ شلیم کیا جائے رسول کریم علیہ کھڑ بے خطبہ پڑھار ہے ہوں اورا کثر مسلمان بھاگ گئے ہوں ممکن ہے دوتین آ دمی اُٹھ کر چلے گئے ہوں اور کسی نے دوسرے کے پاس بیربات بیان کی ہوتو سننے والے نے بیسمجھا ہو کہ اکثر ہی چلے آئے تھے اور رسول کریم علیقیہ کی ذات اکیلی رہ گئی تھی ۔ بہر حال صحابہ کے متعلق اس قتم کا خیال درست

نہیں کیونکہ وہ تو اس یا پیہ کے انسان تھے کہ اگر انہیں کہا جائے بیٹھ جاؤ تو ان میں سے سننے والا گلی میں ہی بیٹھ جا تا کالے پھر صحابہ وہ قربانی کرنے والے انسان تھے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں مجھے رسول كريم ﷺ كى باتيں سننے كا اس قدرشوق تھا كہ ميں گھر نہ جاتا اورمسجد ميں ہى بيٹھار ہتا يہاں تك كہ سات سات دن کے فاقے ہوجاتے ۔ میں خیال کرتا کہ اگرمئیں روٹی کھانے گیا توممکن ہے میرے صحابہ تو ایسی قربانی کرنے والے انسان تھے کہ وہ رسول کریم ﷺ کی یا تیں سننے کے اشتباق میں سات سات دن کا فاقہ بر داشت کر لیتے پھران کے متعلق کس طرح باور کیا جا سکتا ہے کہ رسول کریم حاللہ تو منبر پر کھڑے وعظ فر ما رہے ہوں اور وہ بھاگ کر بازار میں مال خرید نے چلے گئے ہوں ۔ پس اس جگہ یہ مرا دنہیں جو عام طور سیمجھی جاتی ہے بلکہ تَدَ کُوْ کَ میں کَ ہے مرا دمجمہ رسول الله صلی اللَّه عليه وسلم كاروحاني وجود ہے اور به آئندہ زمانہ كے متعلق پیشگو كی ہے كه وَإِذَا رَأُوا تِسجَارَةً أَوْ لَهُوَا إِنْ فَضُّوا اللَّهُا وَ تَرَكُونُ كَ قَائِمًا عُرْضِ ان الفاظ ميں پيشگو لَى مُخْفَى ہے كہا ہے مُدا عَلَيْتُ ايك زمانه اُ پیا آنے والا ہے جب کہ تیری قوم گڑتے گڑتے الیی حالت تک پہنچ جائے گی کہ کچھ حصہ اِس کا دنیا کی تجارت کی طرف جھک جائے گا لیعنی وہ اپنامقصد حیات صرف دنیا کما نا قرار دے لے گا اور کچھ حصہ ایبا ہوگا جولہویعن سستی اورغفلت میں مبتلاء ہو جائے گا۔گو یا ایک حصیممل بد کی وجہ سے تجھے جھوڑ بیٹھے گا اور ایک حصہ غفلت ،ستی اور نے عملی کی وجہ سے تھے چھوڑ دے گا کیونکہ دین کے مقابلیہ میں تجارت کالفظ بڑملی پر دلالت کرتا ہے اور لھو کالفظ بےملی پر دلالت کرتا ہے۔ لھوتو یہ ہے کہ سیر تماشا اورہنسی مٰداق کی ہاتوں میں اپنا وقت کھویا جائے اور تجارۃ کےمعنی بدعمل کے ہیں یعنی دین کی بحائے دنیا کے کاموں میں ایناوقت گذارا جائے پس فر مایا اے ثمر! عَلِيْتُهُ ایک ز مانہ ایبا آنے والا ہے جب کہ تیری اُمت بگڑتے بگڑتے بعملی اور بے ملی کی وجہ سے تجھے حچوڑ بیٹھے گی ۔ اِنْفَضَّ کے معنی انْكَسَهِ كَ بِهِي بِهِ يعني وه تجوية قطع تعلق كرلے گي ۔ وَ يَهِ كُوْكَ قَائِمًا اورتوا كيلاره جائے گا كوئي دین کو پوچھنے والا نہ رہے گا۔ بیروہی امرہے جسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام نے اس شعر میں بیان فر ما یا ہے کہ

ہر طرف کفر است جوشاں ہمجو افواج بزید

## دین حق بیار و بے کس ہمچو زین العابدیں

یعنی گفر کی طاقتیں یزید کی فوج کی طرح احاطہ کئے ہوئے ہیں اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین زین العابدین کی طرح اکیلا ہے جسے کوئی پوچھنے والانہیں پس اے محمد! علیہ ہوئے دین اسلام پرایک ایسا وقت آنے والا ہے جب کہ تُو اکیلا رہ جائے گا اور لوگ یا تو دنیا کے کا موں میں مشغول ہوجا ئیں گے یا نگھے ہو کرعیّا شیوں میں مبتلاء ہوجا ئیں گے دین کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں رہے گی۔موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر بیا علامت بالکل چسپاں ہور ہی ہے۔ان میں امراء ہیں، روپیہ ہے ، دولت ہے ، وقت ہے لیکن وہ اپنی ساری طاقتیں دنیا کمانے پر صُرف کررہے ہیں اور ایک حصہ ایسا بھی ہے جو یے مل ہے اور غفلت اور سستی سے ان کی طاقتوں کو تاہ کررہا ہے۔

ي اس آيت ميں بتايا گياتھا كه وَاذَا رَأُوا تَجَارَةً أَوْ لَهُوَا اِنْفَضُّواْ اللَّهُا وَ تَوَكُوْكَ قَائِمًا كه جب وه تجارت اور لَهو ديكهيں گےاس كى طرف جهك جائيں گےاور تجھےاكيلا چھوڑ ديں گے لھے وکالفظ بھی اس جگہ تجارت کے ساتھ بڑھا نا بتا تا ہے کہاس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں جو بیان کی جاتی ہے کیونکہ حدیثوں میں بیکہیں ذکرنہیں آتا کہ وہاں کوئی تماشا بھی آیا ہؤا تھا جسے دیکھنے کے لئے صحابہؓ چلے گئے ۔اگر حدیث کے بیان کر دہ واقعہ میں اسی آیت کا ذکر ہوتا تو جاہئے تھا کہ وہاں یہ بھی ذکر ہوتا کہ وہاں تجارت کے ساتھ لھےوکا بھی کوئی سامان تھالیکن حدیثوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں بلکہ اس کوحل کرنے کے لئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ دحیہ کلبی کود کھنے چلے گئے تھے یا پہ کہ قافلہ کے ساتھے کی دَ فوں کو سننے، حالا نکہ دَ فیں تو مدینہ کے گھر گھر میں ہوتی تھیں وہ کون ساتماشا تھا؟ وہ تواس زمانے کے جنگی طبل کا قائمقام تھا۔ پس صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت پرزبردی واقعہ کو چسیاں كرنے كے لئے بات بنائي گئي ہے پس صاف طور پر پتہ چلتا ہے كہ يەمسلمانوں كى آئندہ زندگى كے متعلق پیشگوئی تھی بعنی یہ بتایا گیا تھا کہمسلمان تکتے ہو جائیں گےان کا ایک حصہ کا منہیں کرے گا اور جو حصہ کا م کرنے والا ہو گا وہ دین کو چھوڑ کر دنیا کے کا موں میں مشغول ہو جائے گا ایسی حالت میں تو اكيلاره جائے گااوركوئى اسلام كاعمگسارنه بوگا۔ قُـلُ مَـا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ بیرخطاب محمد علیلیہ کے بروزمسی موعود سے ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اے بروزِمحمہ! علیہ تو لوگوں سے كهد مَا عِنُدَ اللهِ خَينُ مِّنَ اللَّهُو وَ مِنَ التِّجَارَةِ دين كودنيا يرمقدم كروريه بالكل اس آيت كا

ترجمہ ہے کہ قُسلُ مَا عِنُدَ اللهِ حَیْرٌ مِّنَ اللَّهُو وَ مِنَ التِّجَارَةِ اور یا در کھوکہ جواللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تجارت اور لھو سے بہت زیادہ بہتر ہے اگرتم اپنی سستیاں چھوڑ دو، قربانیاں کرواور دین کی اشاعت کا کام اینے ذمّہ لوتو پہتمہارے لئے بہت زیادہ بہتر ہے۔

پس اے پروفیسرو! اے ڈاکٹر و! اے وکیلو! اور اے سرکاری ملازمو! اے تا جرو! اے صناعو! اور اے ہرفتم کا پیشہ کرنے والو! اگرتم چاہتے ہو کہ تم خدا تعالیٰ کی برکت حاصل کروتو آؤ دین کے کا م میں لگ جاؤاور اشاعتِ اسلام کے لئے اپنی زندگیوں کووقف کر دووَ اللہ خیرُ الرَّا اِفِینَ اور بیمت خیل کرو کہ تم دین کے لئے اپنا مال خرج کرو گے ، دین کے لئے اپنی جانیں قربان کرو گے اور دین کے لئے اپناوقت دو گے تو تمہیں اس سے نقصان ہوگا بلکہ یا در کھووَ اللّٰهُ خَیْرُ الرَّا اِفِینَ۔ جب اس طرح مال خرج کرو گے تو خدا تعالی تمہیں ونیا کا باوشاہ بنا دے گا ، دولت تمہارے قدموں میں آئے گا اور یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں تمہیں بالکل حقیرا ور ذلیل نظر آئے گئیں گی۔

(الفضل ۲۹ر مارچ۱۹۳۵ء)

ل الجمعة: ١٠ تا ١٢ تا ١٢ الجمعة: ٩

٣ الجمعة: ٣

۵ بخارى كتاب التفسير ـ تفسير سورة الجمعة باب قوله و آخرين منهم (الخ)

٢ الفاتحة: ٢،٧

ك ترمذي ابواب الايمان باب ما جاء في افتراق هٰذِهِ الْأُمَّةِ.

٨ الحج: ٨٨

و بخارى كتاب الجمعة باب مَن جَاء وَ الْإِمَامُ يَخُطُبُ (الخ)

١٠ البقرة: ٢٣٥،٢٣٣

ال بخارى كتاب التفسير تفسير سورة الجمعة باب وَإِذَا رَأَ وَا تِجَارَةً أَوُ لَهُوًا.

1 اسد الغابة جلد ٣، صفحه ٥٤ ١ ، مطبوعه رياض ٢٩٥ ١ ه

سل اسد الغابة جلد ۵، صفحه ۱ س، مطبوعه رياض ۲۹۵ ا ه